نام كتاب : ادب كى اجميت

مؤلف : حضرت علامدابوسعيد مفتى محراثان صاحب تقتوندى

سن اشاعت : محرم الحرام ١٩٠٠ الدراجة ري ١٩٠٠ ء

تعداداشاعت : ۱۸۰۰

عاشر : جعیت اشاعت السنت (یا کتان)

الورم يحافذي الرحلان كايي في ال

خۇتىخىرى: ئىدىسالىر website: www.ishaateislam.net پەمۇجەدىپ-

باادب بانصیب بےادب بےنصیب

اوب کی اہمیت

دالیه حضرت علامه ابوسعید مفتی محمد املین صعاحب نقشبندی قدس سررهٔ

خاشی جمعیت اشاعت اهلسنّت (پاکستان) نورمجر،کاننزی بازار، پینهادر، کراچی بؤن: 2439799 نیت ہے 177 نمبر پر ٹٹا کئے کر رہی ہے۔اللہ تعالیٰ سے دعاہے کہ وہ مُصِنِّف کی اس کاوش کو تیوں نے اس کاوش کو تیول فر مائے اور جمعیت اشاعت المسقت کے اس کتاب کونا ضح وہا سے اور جمعیت اشاعت المسقت کے اراکین و جملہ مؤمنین کے لئے شافع بنائے۔

من بجا وسيدالمرسلين سين المنظمة محد مختار اشر في

## بيش لفظ

بِسُمِ اللَّهِ وَ الصَّلُوةِ وِ السَّلَامُ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ صَلَّمَ وَ عَلَى اللهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَ عَلَى أَصْحَابِهِ الْمَهْدِيِّيْنَ وَ عَلَى أَجِبَّالِهِ الكَامِلِيْنَ آجَمَعِيْنَ

زیرِ نظر کتاب فاضل جلیل حضرت علامه مفتی محمد اهن زیدمجد والعالی صاحب کتب کثیره متداولدو صاحب " آب کوژن کی نالیف انیق ہے۔

ا دب سادے کا سادا داوج تی ہے ، ادب تیل تو پھے بھی اوب جیسے جیسے جیسے مسلمانوں سے رخصت ہوتا گیا ہے وہی گر کرتی گئی اور آج حالت میہ ہوگئی لوگ حرم کعبہ شلم بھی رہتے ہیں اور قرآن حالت میہ ہوگئی لوگ حرم کعبہ شلم بھی کرکھیے معظمہ کی طرف ہاؤں کے بیٹے رہتے ہیں اور قرآن کریم کوزین پر رکھنا، تکیہ بنالیا بیاں تک کہ جوتوں پر رکھنا، ہاک وہا یا ک جوتے پہن کر مسجد میں داخل ہو جانا عام ہو رہا ہا اور نبی ملک کہ جوتوں پر رکھنا، ہاک وہا ہا کہ جوتے پہن کر مسجد میں داخل ہو جانا عام ہو رہا ہا اور نبی ملک کے مواجہ اقدی کی طرف پیٹے کر کے کھڑا ہونے کو روان دیا جا رہا ہے ، دوسری طرف پھٹے کر می کھڑا ہونے کو روان دیا جا رہا ہے ، دوسری طرف پھٹے کر وہ دولوں اور اولیا ء کا ملین کی شان میں ہیں ۔ (العیاد اللہ تعالی کی شان میں ہے دیاں در گرتا خیاں کرنے کو ہا عیف افتا رہجو درے ہیں ۔ (العیاد اللہ تعالی)

ان حالات بل ادارہ''جھیت اشاعت الملقت''نے اس موضوع پر پھوشائع کرنا ضروری سمجھانو شعبہ نشر واشاعت کے ذمہ داران کی نظر حضرت علامہ مفتی محد اجن نقش ندی مد ظلہ کے اس رسالہ بریز کی اوراہے اشاعت کے لئے منتی کیا۔

مصنف مد ظلدالعالی نے اوب کے حوالے سے دا قعات کا تذکر وہمی فر ملا ، ساتھ ہی ان دا قعات کو لائے جو ہے او ہوں کی سز اسکے طور پر نذکور ہوئے تا کدا دب کی اہمیت داشتے ہو۔ ایک بیزا اچھا کا رما مہ بھی ہے اور کچا دا قعات کے مطالعہ سے اثر آمیز کی بڑھ جاتی ہے۔

جمعیت اشاعت السنت الين ما باندرسالدين حالات حاضره واوب كار بيت كى

بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

وتکھوں دیکھا حال

فقیر ابوسعید کد این غفر لہ کوترین طین کید کر مداور ید پیند منورہ کی متعد دہار ما سندی نفیر ابوسعید کد این کے بکھ حالات جود کیفنے میں آئے وہ پر وقام کئے جارہے ہیں۔

(۱) ۔۔۔ ایک دن فقیر ظہر کی نماز پڑھ کرترم کی ''میورترام'' میں بیٹا تھا کہ ایک صاحب آئے تو دوسرے صاحب جو کہ پہلے ہے وہاں بیٹے تھا ٹھ کر کھڑے ہو گئے اور آئے والے کا استقبال کیا پھر وہ دونوں بیٹھ گئے اور قرآن یا ک کا دور شروع کردیا اب بھے معلوم ہوا کہ یہ دونوں حافظ آن ہیں پڑھئے ہوئے مشابدلگا ایک کے بول ہے دوسرا بھے معلوم ہوا کہ یہ دونوں حافظ آن ہیں پڑھئے ہوئے مشابدلگا ایک کے بول ہے دوسرا کے بول ہے دوسرا انہوں نے دایوار کے اور سے قرآن مجیدا شایا اور ویکھا فلطی تو نکل گئی گر کم بین ہوئے مشابدلگا ایک کے بول ہے دوسرا انہوں نے دایوار کے اور ہم کے اس میں رکھایا اور پھر انہوں نے دایوار کے اور ہم کی کورشل پر رکھاکر اپنے پاس میں رکھایا اور پھر انہوں نے اپنی سجولت کے لئے قرآن یا ک کورشل پر رکھاکر اپنے پاس میں رکھایا اور پھر ایک کورش پر اکھاکر اپنے پاس میں رکھایا اور پھر ایک کورش پر انہوں کے بین میں رکھایا اور پھر ایک کورش پر انہوں کے بینے انہوں کے بینے انہوں وہاں ایک آدمی جو کھیہ کرمہ کی طرف یا وی پھیلا نے بینچا تھا دو با رہا ریا وی کا کی کا گونونا قرآن میں بھیلا نے بینچا تھا دو با رہا ر

سین حرکت کرتے ہوئے اس کاپاؤں قرآن پاک کے ساتھ لگ جاتا حالاتک و و کھے رہا تھا جب دو تین ہا راس نے ایسا بی کیاتو میں ندرہ سکااوراس حافظ قرآن سے عربی میں یو چھا یہ کیاچیز ہے؟اس نے کہا:

هذا كتاب رب العالمين

تو میں نے کہاد کھے ہی کیا کر رہا ہے ہا رہا را پنایا وَ لِقَرْ آن جمید کے ساتھ دلگار ہا ہے اس پراس حافظ قرآن نے اس بد بخت کو ڈا ٹاتو پھراس نے یا وَل چھے کیا۔

نعوذ بالمله من ذالك

(٢) ....مجدحرام عن ايك فض قرآن بإك كى تلاوت كرربا تفا-اى دوران

ا سے نیند آگئی تو اس نے قرآن ہا ک۔ اپنے جوتے ہر رکھ دیا اور لیٹ گیا۔ حالانکہ جوتے اور قرآن مجید کے درمیان کوئی چیز حائل نہتی۔ (معا ذاللہ)

(٣) ..... عموما بدد يكما كميا ب كرقر آن مجيد الماريول عن ركار صفول كردميان و دالماريان ركمي بوئي بين اورو بال كرباشتد ب اس بات كى بروا و تين كرت كدجوما ان ركم بوئة قرآن مجيد كراوير سے گذارد يت بين -

(۵) --- و بان اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ان الماریوں کے ساتھ جونا رکھ دیتے ہیں اورکوئی پرواہ نیس کرتے اگر کہا جائے تو جوابا وہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کیا ہوا اگر جونا ساتھ رکھ دیا آخر و ہ بھی لکڑی تی ہے - سوال ہیہ ہے کہا گر کوئی و زیر یا کورز بیٹھا ہوا در کوئی شخص اس کے ساتھ جونا رکھ دے کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے ۔ اگر نیس کر سکتا تو قرآن ہید جس کوئوام کی زیان میں دو جہاں کابا دشاہ کہا جاتا ہے اس کے ساتھ جونا رکھ دینا کوں ہے او بی تد ہوگی ۔ او بی تد ہوگی ۔ او بی تد ہوگی ۔

(۱) -- جارے اکار کی تربیت کا اثر ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف باؤں پھیلا کر لیٹنا بے اولی مجھی جاتی ہے حالانکہ یہاں سے ہزاروں میل کے فاصلہ پر خانہ کعبہ ہے مگرو ہاں بے اولی یہاں تک ویکھی گئی کہ حطیم کعبہ جو کہ خانہ کعبہ کی دیوارہے اس کے اوپر جوتے

# ادب کی اہمیت

#### يسم الله الرحمن الرحيم

نَحْمَدُكَ يَا مَن أَذْبَ عَبَادَةَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ تَعَالَىٰ لَا تَرُفَعُواۤ آصُوَاتَكُمْ فَوَقَ صَوْتِ النَّبِي وَلَا تَجْهَرُوْا لَلهَ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْطِكُمْ لِبْعُضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَ أَنْتُمُ لَا تَشْعُرُونَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى حَبِيْبِهِ وَ رَسُولِهِ خَيرِ خلقِ اللَّهِ وسيّدِ العرسلينَ وعلى اللهِ وَأَصْحَابِه اجمعينَ. اما بعد

ا وب سراس وین ہے۔ اوب جوائ راہ مین ہے۔ اب رضاء رب العالمین ہے۔ اب رضاء رب العالمین ہے اوب سراس وین ہے اوب تیل آؤ کھی جھی تیل ۔ خدوم الاولیا ، سیدی سید محد بہا والدین شاہ نقشیند بخاری اقدی سرہ نے فرمایا: "المطویق سحلہ اوب "وین سارے کا ساراا وب ہے۔ فیز سیدنا امام ربانی مجد والقب کا فی قدس سرۂ نے فرمایا:

السطوية كله ادب حلم شهوراست يكاب اوب إخدانه

المفر حالات مشائخ تقشيند يه ص ١٩٠)

ا دب سارے کا سارا راہ حق ہے اور بیہ مثال مشہورے کہ کوئی ہے اوب خدا تعالیٰ تک تیس پیٹی سکتا۔

الله تعالى ہم سب كو با اوب ركے اور با اولى سے بچائے وہى حالى و ما صرب اور وہى كارسازے ۔ عَلَيْهِ تُوَ تَحْلَتُ وَ الَيْهِ أَنِيْبُ

### اد ب كاثبوت

(۱) ۔۔۔۔ جب سیدنا موی کلیم اللہ علیہ الصلوٰ ﴿ والسلام کو وطور پر جاتے ہوئے وا دی مقدس میں پہنچ تو اللہ تعالیٰ نے قر مایا: ركم يوع ين \_(العياذ بالله العياذ بالله)

(4) ....روضدا تورکی زیارت کے لئے حاضر ہونے والوں میں بعض کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جوتا ہاتھ میں پکڑے ہوئے جالی مہارک کے قریب کھڑے ہیں۔اللہ تعالیٰ ایسے یے اوب لوکوں کواوب کی تو فقی عطا کرو ہے۔

ان حالات کے چیش نظر فقیر نے بید کما بچد لکھا ہے تا کہ میرے مسلمان بھائی اوب کر کے اللہ تھائی کوراضی کر سکین - ہڑھئے اور اندازہ سیجئے کہ

بهين تفاوت را دا ز كجااست تا بكجا

اللہ تعالیٰ سب کوا دب کی تو نیش عطا کرے تا کہ ہم ہے او بی کر کے نیکیوں کو ہر ہا د کر کے دو زخ کے حقدا رنہ بن جا تھیں۔

والله تعالىٰ الهادي ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم و صلى الله تعالىٰ على حبيبه سيد الانبياء و المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين

> فقیرابوسعید محمدا مین غفرله دالوالد بیدولاحیابه ۱۳۱۸ مفیان المبارک ۱۳۱۸ ه

يعنى مير ب سبب كانتظيم وتو قيركرو (هيا)\_

### ادب کرنے والے

(۱) -- حيد دكرا دصرت على شير خدا باب مدين علم دسى الله تعالى عند في مجمى اپنى شرمگاه كى طرف نظر ندكى كيونكدا ك نظر حدى الماسطة على كى زيادت كياكرتے بتے:
ولسم يَدَقَعُ نَظَرُ عَلَي دَضَى الله تُعَالَى عنهُ إلى عُودته حذرًا مِنَ
اَنْ يَدُواهَا بِالْعَيْنِ الْبِي يُوكى بها جمال دسولِ اللهِ اللهِ (نفسير دوح البيان سوره اعراف)

(۲) ....سیرما عثمان دوالتورین رضی الله تعالی عند نے جب سے رحمت کا نکات سید دو
عالم الله کی کے ہاتھ مبارک ہ بیعت کی کھی دایا ں ہاتھ اپن شرمگا ہ کو نہ لگایا کیونکہ میں ہاتھ نی اکرم
کے دست مبارک کے سماتھ لگ چکا ہے اور میہ سب سے بڑا اوب تھا۔ (تفسیر روح ابیان)
(۳) ....سیرما امام ما لک رضی اللہ عند جب کھی نی اکرم شفیج اعظم بھی کا ذکر ہاک
کرتے یا آپ کے باس ذکر کیا جانا تو آپ کا رنگ مبارک بدل جانا اور آپ (امام
مالک) جمک جاتے ایک دن کی نے یو چھایا کرآپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو فر مایا:
گؤر دَائِشُمْ مَاوَائِنَتُ لَمَا اَنْکُونَتُمْ (شفاء فاضی عباض)
جوش دیکتا ہوں اگریم دیکھ لوقومتم کھی اٹکارنہ کرو۔

للعالمين الله تعالى عند في موناتو آپ كارنگ مبارك زروبوجاتا نيزسيدنا امام جعفر صادق رضى الله تعالى عند في محجى بحى بدوخوه ديث باك بيان ندى - (شفا شريف)

(۵) سسميدنا عبد الرحمان بن قاسم رضى الله عند جب بحى جان جبال رحمت كا تنات الله كاذكر باك كرت تو يول معلوم بيونا كوياآب محجم سے فون نچو زليا كيا ب- (شفا شريف)

کاذكر باك كرت تو يول معلوم بيونا كوياآب مي جمم سے فون نچو زليا كيا ب- (شفا شريف)

(٣) ....سيدنا امام جعفر صاوق رضى الله تعالى عنه ك بال جب بحى مجى رحمة

فَاخَلَعُ نَعُلَیْکَ إِنَّکَ بِالْوَادِ الْمُقَلَّسِ طُوی (طَاءَ) اے مرکزے کیم ایٹا جوتا اٹا راو کوئکہ بیدوا وی مقدی ہے اور طاہرے کہ بیتھم وا وی کے اوپ کے لئے ویا گیا تھا۔ جواثی جلالین میں ہے: طُوای اسم وادِ بالشام واَمَوَ بِخَلْعِ النَّعُلَیْنِ لِانَ الْحَفْوَةَ ادخل التواضع وحُسْنُ الْادَبِ (سورہ طه)

لین طوی ملک شام ش ایک دا دی کانام ہے اور اللہ تعالی نے موی علیہ السلام کو چوٹے اتا رئے کا کام میں ایک دا دی کانام ہے اور اللہ تعالیٰ نے موی علیہ السلام کو چوٹے اتا رئے کا تھم اس لئے دیا کہ شکھیا وس چلنا پر اضع میں داخل ہے اور سے بہت اچھا ادب ہے۔

اور تقیر ضیاء القرآن میں ہے بیطوی کی مقدی واوہ ہے۔ اوب واحر ام کا تقاضا ہے کہ جوتے اتا رود - (تفسیر ضیاء القرآن، سورہ طعیارہ ۹/۱۶)

(٢) - نيز قر آن جيد ش ب:

لَا تَرُفَعُوا اَصْوَاتَكُمْ فَوْق صَوْتِ النَّبِيّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقُولِ كَجَهْرٍ بَعُضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْيَطَ اَعْمَالُكُمْ وَ ٱنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (سورة ححرات باره ٢٦)

ا سے ایمان والوا اپنی آ وازوں کو میر سے نبی کی آ واز سے بلند ندکر واور ندور سے ایمان والوا اپنی آ واز وں کو میر سے کو زور سے آ واز دے کر بلا تے ہو کہ بین ایما نہ ہو کہ تمہارے اٹھال اس بے اولی کی وجہ سے ملیا میث ہوجا کھی اور تمہیں پینہ مجمی نہ جلے۔

تغییر ضیا والقرآن بی ہے اگرتم ہے آوازاو نچا کرنے کی ہے اوبی ہوگئ تو اس کا انجام یہ ہوگا کہتمہارے سارے اعمال ہر با دہوجا تھتگے۔

> (٣)--- ئىزقر آن جىدى ئى ب: وَتُعَزِّرُونَهُ وَ تُوَقِّرُونَهُ (النتية ٩)

منعييه: عزيز م قارى جاويدا قبال سلمه ساكن كوترا نواله في بيان كيا كدكب جب بين فير مقلد و بابي تفاتو بم اوب كوكونى اجميت فدوسة حتى كد جب بيت الخلاء سے لكك عد ين كا ب بخارى شريف باتھ ش لے كی فدو تو كي كد جب بيت الخلاء سے لكا عد ين كا ب بخارى شريف باتھ ش لے كی فدو تو كيا فديم اس سے پينه چلا كه اوب والی جماعت الله بن مبارك رضى الله تعالى عند في بيان كيا ايك ون صغرت (٨) سيسيدنا عبد الله بن مبارك رضى الله تعالى عند في بيان كيا ايك ون صغرت المام ما لك عليه الرحمة حد ين كا كري حارب فتح ينتي سے بجھو آيا اس في و تك مارويا جس سے آپ كارنگ حفير بهو كيا كين حد بيث پاك برا حات و رہب فارغ بهو يُتو و سالكن آپ سے نيرواه فدكى اور مسلسل حد بيث پاك برا حاتے رہ واور جب فارغ بهو يُتو قس ماري بوتا و بات سے برواه فدكى اور حضر بوتا و باك برا حاتے رہ اور جب فارغ بهو يُتو تي من غرض كيا حضور جب آپ حد بيث پاك برا حات و رجب فارغ بهو يُتو تي من غرض كيا حضور جب آپ حد بيث پاك برا حارب شحق آپ كاچرؤا فور حفير بوتا و بات

ریک براتارہائی کیاور تھی توسید ماام مالک قدی مرہ نے فرمایا جب بی صدیت پاک پڑھا
رہا تھاتو کچو آیا اس نے ڈیگ مارا بی نے براہ اوب توجہ نہ کی لیکن کچھو ڈیگ مارتا رہائی کہای نے سطہ بارڈ سااور پکر خودی چلا گیا اور میں حدیث پاک بیان کرتا رہا۔ (شفاء قاضی عباض)
(9) ۔۔۔۔ حضرت این مہدی علیہ الرحمہ نے بیان کیا کہ ایک ون میں سیدیا امام مالک رضی اللہ تعالی عتہ کے ساتھ واوی عقیق کی طرف جارہا تھا تو بیل ہوئے ایک حدیث پاک ہو جھی تو آئی اور قرمایا بیس تو تھے بوئے ایک حدیث پاک ہو جائیا تھا۔ لیکن حدیث پاک ہو جھی تو آئی اور قرمایا بیس تو تھے برا با اوب جانتا تھا۔ لیکن تو بیٹے جو بیا با اوب جانتا تھا۔ لیکن تو بیٹے جائے حدیث پاک ہو جھی تو آئی اور قرمایا بیس تو تھے برا با اوب جانتا تھا۔ لیکن تو بیٹے جائے حدیث پاک ہو بھی تو آئی ہو ایک ہو تھی ہوا با اوب جانتا تھا۔ لیکن تو بیٹے جائے حدیث پاک ہو بھی ہو گا کہ ایس ہونا جائے گئی ہونا ہا اوب جانتا تھا۔ لیکن تو بیٹے جائے جدید یہ پاک ہو بھی ہونا ہا اوب جانتا تھا۔ لیکن تو بیٹے جائے جدید یہ پاک ہو بھی ہونا ہا کہ دریاں ہونا جائے جائے حدیث پاک ہو بھی ہونا ہا کہ ہوگی ہے۔ (ایسام گرزیش ہونا جائے گی ۔ (شفاء شرید)

رئے ہوا گرام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہانے اس رئی کی برواہ نہ کی اور براہ اوب اس عظمت رسول ﷺ کالحاظ کیا جوا کے ول ش اتھا۔ رطبقات بحواله حکایات صحابه)

وجزاها الله تعالىٰ عنَّا أَحُسَنَ الْجَزَّاءِ

كة نے يہ بستر ا شاليا ہے بئي نے جواب ديا ابايہ بستر الله تعالى كے بيارے حبيب ﷺ كا

بستر باورتومشرک باس لئے میں تھے کساس بستر پر بٹھا سکتی ہوں یا ب کو بیان کر سخت

(سما) ..... حضرت ابو محذورہ صحابی ہے کے سرکے اسکے حصہ میں یا لوں کا ایک جوڑا تھا میں ہوئے اگر ان کو کو لئے تو وہ زمین تک بھی جاتے ۔ کی نے آپ سے کہا کہ آپ ان یا لوں کو منڈوا کیوں نہیں ویتے ۔ یہ شکر فر ملیا بید دہال ہیں جن کور حمت کا نکات ﷺ کا ہاتھ مبارک لگا ہوا ہاں گئے میں ان کو منڈانا کوارہ نیش کرتا ۔ (شفا شریف مسرت رسول عربی) مبارک لگا ہوا ہاں گئے میں ان کو منڈانا کوارہ نیش کرتا ۔ (شفا شریف مسرت رسول عربی) (۱۵) ..... حضرمت خداش رضی اللہ تعالی عند نے ایک دن رسول اکرم شفیج اعظم کو ایک بیالہ میں کھانا کھاتے دیکھا تو انہوں نے وہ بیالہ بیلور تیم کے لیے اور

جب امير المؤمنين فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه معنرت خداش كے تحر تشريف لے جاتے تو ان سے وہى بياله طلب قرماتے اوراس بيس آب زمزم ۋال كر پيتے اوراپ چرے ہوراپ چيرے برچیمڑک ليتے ۔ (اصابه سيوت رسول عربی)

(۱۷) -- صفرت سیدنا انس صحابی رضی الله تعالی عند کے پاس ایک لکڑی کا بیالہ تھا جس شرسید الکونین ﷺ نے ہار ہاپائی بیا تھاہ ہ صفرت انس رضی الله تعالی عند کے دصال کے بعد بطورہ را اثت کی کوطا پھر کسی مجبت والے نے وہ بیالہ آٹھ لا کھ درہم دے کرفر بدلیا۔
کیونکہ اس بیالہ کو حبیب خدا سید انہیا ء ﷺ کے ہونٹ مہارک گئے ہوئے ہیں ۔ سبحان الله بیا وب اور مجبت کا بی تھا ضا ہے کہ لکڑی کا ایک پوسیدہ بیالہ کوآ ٹھ لا کہ شی فریدا جائے۔
یہا وب اور مجبت کا بی تھا ضا ہے کہ لکڑی کا ایک پوسیدہ بیالہ کوآ ٹھ لا کہ شی فریدا جائے۔
الکھنم وَ فِقَفَنَا لِمُمَا تُحِبُّ وَ تَوْ صَلَى ۔ (شرح شمائل بحوالہ صورت رسول عربی)

(۱۷) ---- جب عربی شاعر حضرت کعب بن زبیرایمان لائے اور تصیده بسائے۔
سنعاد سید العالمین کی خدمت میں پر عااور جب حضرت کعب نے بیشعر پر عا
ان السوسول لندور بستفاد به مهندس من صیوف الله مسلول
تو والی امت کی نے اپنی جا درمہارک حضرت کعب کوعطافر مائی بعد میں حضرت
معاوید رضی اللہ تعالی عند نے دی بڑار درہم و سے کروہ جا درمہارک فرید اچای تو حضرت
کعب نے فر مایا میں بید جا درمہارک کی کوندوو لگا بھر حضرت کعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عند
کوسال کے بعد حضرت امیر معاوید بیرضی اللہ تعالی عند نے ان کے دار تول سے بیس بڑار
درہم و سے کرفر بید لی - (شرح قصیله بانت سعاد بحواله سیرت رسول عربی)

خدمت میں ایک چار پائی بطور ہدیہ بیش کی جس پر نبی اکرم ﷺ آرام فر مایا کرتے تھے وہ چار پائی تیم کا منتقل ہوتی آئی پھروہ چار پائی عبداللہ بن اسحاق رضی اللہ تعالی عند نے چار بڑارور ہم دے کرخر یہ لی ۔(زر قانی یعواله سیرت رسول عربی)

(۲۰) ..... غازی احمد بن فضلومیه علیه الرحمه نے جب مید سنا که رحمت دو عالم احت ﷺ نے کمان ہا تھ بی لی تھی تو اس دن سے غازی احمد بن فضلومیہ علیه الرحمد نے اوب کی وجہ سے بھی کمان کو بے وضو ہا تھے بیس لگایا ۔

مندرجہ بالا واقعات سارے کے سارے اوب کا سبق وے دہے ہیں۔اللہ تعالیٰ ہم سب کوا دب کرنے کی تو نیق عطا کرے۔ تین

بجاه من اتخذه الله حبيبا في المنيا والآخرة صلى الله تعالى عليه وعلى الله و اصحابه اجمعين

(۱۷) \_ سلطات عالی لینی ترکی حکومت نے جب میر بوی کی تغیر کامنصوبہ بنایا تو اسلامی ممالک ہے کچھ فاعدان منگائے گئے اوران کے لئے تسلطانیہ کے پہلوش ایک شہر آبا دکیاد ہاں ان کو تغیر ایا اور ترکی حکومت نے ان سب فاعدانوں کا شرچهائے ذمہ لے کر اوران فاعدانوں کا شرچها اور ترکی حکومت نے ان سب فاعدانوں کا شرچهائے ذمہ لے کر اوران فاعدانوں کا مارا شرچه سکھائے اور بوں پھیس سال تک عثانی حکومت نے ان پاچی سوفاعدانوں کا سارا شرچه مرواشت کیا پھر جب پھیس سال کے بعد وہ نوجوان فن تغیر کے ماہر ، عالم فاضل اور قرآن موراشت کیا پھر جب پھیس سال کے بعد وہ نوجوان فن تغیر کی ماہر ، عالم فاضل اور قرآن موردہ ہے است کیا پھر جب بھیس سال کے بعد وہ نوجوان فن تغیر کی مذمت میں لگا دیا اور پھر مدینہ باک کے حافظ بن گئے تو ان کو میجہ نبوی شریف کی تغیر کی مذمت میں لگا دیا اور پھر مدینہ موردہ ہا ہر دورا یک سنگ تر اٹی کا کارفائدلگایا گیا تا کہ سنگ تر اٹی کر سے وفت نبی اکرم جان جہاں بھی گؤ ہوا نوں کو تھم جاری کیا کہ پھر تیار کر کے میجہ شریف میں لے جا دو ہاں دو دو پھر جو شرکرستون بنایا جائے اگر دونوں پھروں کر کے میجہ شریف میں اور کی کیا مونا سادتو بنا کرکٹری کے مقور سے کر کے میا تھ چوٹ اس میں میں نیا وہ فر تی ہوتوان کو دالیس کارخانہ شریل

الکر ورست کیا جائے ، رسول اکرم کے کے دوخہ مقد سے کتریب پھروں کورگڑنے کی اجازت نیس اور بیرسب احکام اس کے دیئے گئے تھا کہ حبیب خداسید الانبیاء کے ایک تکیف ند پہنچے ۔ نیز ان معماران مجد نبوی شریف کو تکم تھا کہ بیرسارے کام باوضو کے جا کی اورکام کرتے وقت تلاوت قرآن مجید جاری رکھیں اوران نوجوا نوں نے پندروی س جا کی اورکام کرتے وقت تلاوت قرآن مجید جاری رکھیں اوران نوجوا نوں نے پندروی س میں مجدشریف کمل کرئی ۔ نیز حکومت عثانی نے وہ پھر وہ شیشے جوم بحد نبوی شریف میں استعمال ہوئے عام پہاڑوں سے نبیل لئے ۔ یہ تھے وہ لوگ جن کے دلوں میں مجت مصطفط میں جو تا ہوں تا دب سکھاتی ہے۔

## اد ب کرنے والوں کوانعا مات

شوق آتا موے مہارکہ کی زیارے کرتا اور مائے کھڑا ہوکر دروویا کے پڑھتا۔ پھر اللہ تعالی عبرا آلہ تعالی کا سارا مال ساری دولت چند دنوں شی شم ہوگئی اور وہ کنگال ہوگیا اور اللہ تعالی جل جلالہ نے اس چھوٹے بھائی کوموے مہارکہ کی ہوگئی اور وہ کنگال ہوگیا اور اللہ تعالی جل جلالہ نے اس چھوٹے بھائی کوموے مہارکہ کی ہرکت سے دنیا کا مال بھی کثرت سے دیا اور جب وہ چھوٹ بھائی فوت ہواتو کسی نے اس کو خواب بش و یکھا کہ شاہ کوئین رحمت کا نکات ہے تشریف فرما ہیں اور اس خواب و یکھنے والے کفر مایاتو لوگوں شی اعلان کر دے کہ جس کسی کوکوئی حاجت در چیش ہووہ اس (چھوٹے بھائی) کی قبر ہر آئے اور بھال آکر اللہ تعالی سے اپنی حاجت کا سوال کرے چنا نچہ اس اعلان کے بعد لوگ قصد کر کے اس کی قبر ہر آتے اور پھر معالمہ بھال تک بھی آتا ہواری سے ان کی جیائے۔ اور پھر معالمہ بھال تک بھی آتا ہواری سے ان کی جیائے۔ اور پھر معالمہ بھیاں تک بھی کہ کوئی اس قبر کے علاقہ شی آتا ہواری سے ان کر پیدل چانا۔ (رون فی السمان مالی اللہ بھی سعادة

فاكده: بيساري بهاري اوب كي بين -الله تعالى جمين بحي باا دب ر مح - آمين (٣) — ابوسعیدعبداللہ نے بیان کیا کہ ہم بندا دیے دین مدرسہ نظامیہ علی علم دین يراحة تن الام يل ايك غوث إفداد شريف دارد بوئ (سيد يوسف بمدالي عليه الرحمه )وہ جب جا ہے ظاہر ہوجاتے اور جب جا ہے غائب ہوجاتے ۔ایک دن میں اور ا بن سقا اور من عبد القا در جيلاني جواس وقت نوجوان تنے ہم تيوں اس نو ش كى زيارت كے کے روا نہ ہوئے ۔ راستہ میں ابن سقائے کہا میں آو اس غرض سے فوٹ کے یاس جار ہا ہوں تا كماس سے ايماسوال كروں جس كاو وجواب نددے سے كاساس كے بعد شي بولاش نے کہا میں بھی ایک سوال کروں گااور دیکھوں گا کیا جواب دیتے ہیں۔ پھرشنے عبدالقا در ہو لے ادر فرمایا: الله تعالى كى يناه كه ين فوث سے كوئى سوال كرون (برگز كوئى سوال نيس كرون كا) می آوان کی خدمت میں زیارت کے لئے جارہا ہوں ۔الغرض ہم تیوں وہاں بہنجاتو ایک گھڑی کے بعد ہمیں اس غوث کی زیارت نصیب ہوئی تو وقت کے غوث نے ابن سٹا کی طرف جلال کی نظرے دیکھا اور فرمایا: اے ابن سقا تھے پر افسوس ہے کہتو مجھ ہے سوال كرف آيا ب كدش ال كاجواب شد ع سكول كالا اعابن مقاتيرا موال بديا وراس كا جواب بیرے ۔ اے این سقائن لے میں و کھور ہا ہوں کہ گفر کی آگ تھے بر بحثر ک رہی ہے۔ اس کے بعد وقت کے فوٹ نے میری طرف ویکھااور فرمایا: اے عبداللہ تو بھی جھ سے ایک سوال كرنے آيا ہے تا كرتو و كھے كري كيا جواب ديتا ہوں \_لے تيرابيسوال ساوربياس كا جواب ہا در بیں دیکے رہا ہوں کہ دنیا تیرے کا نوں تک چڑھی ہوئی ہے۔اس کے بعد اس

صد درجہ کی پر بیٹانی اور روسیائی بیٹن آئی ۔ایک دن اس کے دوستوں بی کسی کااس پرگزر ہوا تو اس نے ابن سقا ہے ہو چھا کیا حال ہے؟ بیس کر ابن سقانے جواب دیا بیا ایک فتنہ ہو جھ پر ما زل ہوا ہے ۔اس دوست نے ابن سقا ہے ہو چھا تجھے قرآن باک ہے ہمی پکھیا درہ گیا ہے انہیں ابن سقانے کہاا یک آیت یا درہ گئی ہاوردہ بیہ: گیا ہے انہیں ان سقانے کہاا یک آیت یا درہ گئی ہاوردہ بیہ:

اس دوست کابیان ہے گھرا کی ون بھی اس کی طرف گیا اورا بن سقا کو دیکھا و وا تنا سیاہ ہو چکا ہے جیسے جلا ہوا کو کلہ ہوتا ہے اور و وفزع لینی جاگئی کی حالت بٹی تھا بٹی نے اس کی قبلہ کی طرف کروٹ بدلی تو و و پھر مشرق کی طرف پھر گیا حتی کہ اس حالت بٹی اس کی جان نکل گئی۔ ابن سقا اس غوث کی ہا ہے یا وکیا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا بٹی اس وجہ ہے معیبت بٹی جاتا ہوا ہوں۔

حتیجیہ: اس واقعہ ہے ہمیں بیسیق ملا کہ سرف علم پڑھے سے پچھٹیں ہوتا انسان بے شک چودہ علم پڑھ لے اگرا دب نہیں تو سب پچھلا حاصل ہے اوراگرا دب ہے تو سب پچھہے۔"الطویق کلہ ادب"

قائل خورہات ہے کہ این سقا ایک ولی ایک غوث کی شان میں معمولی کی ہے اوئی کرکے ایمان ضائع کر جیٹا تو جو شخص نبیوں کے نبی رسولوں کے امام حبیب خدا ﷺ کی شان میں ہے اولی کرے ایمان خدا ﷺ کی شان میں ہے اولی کرے اس کا حشر کیا ہوگا۔الامان العضیط غوث زماں نے بیٹے عبدالقادر کی طرف نظر کی اوران کواپنے قریب کرلیا پھر مزت افزائی كرتے ہوئے فر مالا اے صاحبر اوے اے عبد القا ورتو نے حسن اوب سے اللہ تعالی اوراس ے بیارے رسول کوراضی کرلیا ہے۔ کویا میں و کچررہاہوں کرآ ب بغدا دہی منبر پر چڑھ کر بحر پور بچنع میں وعظ کریں مے اور یول فر ما کس مے میرا بیقدم جملہ اولیا اللہ کی گرونوں ہے ہے اور میں و کیےر ماہوں کہ تیرے زمانہ می تمام اولیاء کرام نے تیرے جلال کی وجہ سے اپنی گر دنوں کو جھکالیا ہے۔اس کے بعد و وغو ث زمان عائب ہو گئے ۔ پھر چنخ عبد القادر ہر اس غوث کے کہنے کے موافق آ ٹا رقرب خداوندی ظاہر ہوئے اور برخاص و عام نے آپ کی ولایت پر اتفاق کیاا درآپ نے حسب ارشا دفر مایا بمیرا بیقدم ہرد کی گرون پر ہا در اوليائے كرام نے آپ كے لئے ال كاعتراف (اقرار) كيا۔اورا بن سقا كا قعديد بواكدوه علوم شرعیہ (وین علم حاصل کرنے میں) مشغول رہا یہاں تک کہ کمال حاصل کرلیا اور بہت ے اہل زمانہ پرفو قیت لے گیا۔ اور تمام علوم میں نیز قن مناظرہ میں مشہور ہو گیا۔ زبان کے اعتبارے برواصح مشکل کے اعتبارے برواحسین ابذابا دشاہ نے اے بنامقرب بنالیا اور پھر قاصد (سفیر) بنا کرشام و روم کی طرف بھیجا۔ رومی بادشاہ نے ابن سقا کوصاحب فتو ن اور صبح پایا تو بہت جیران ہوا مجرعیسائی ند ہب کے علماء کوا بن سقا کے ساتھ مناظر کے لئے بلایا تو این سقائے سب علماء کولا جواب کرویا اور عیمائی علماء بار گئے۔اس کامیانی سے شاہ روم کے نزو یک ابن سقا کی عظمت بڑھ تھی اور میں کامیا نی ابن سقا کے لئے فتنہ کا سب بی ۔ بعد ازاں ا یک دن این سقا کی رومی با دشاه کی شتر ا دی پرنظر پر گئی اور وه اس شترا دی پر فریفته جوگیا مجر بادشاه سے شیراوی کے رشتہ کی ورخواست کردی ۔ شاہروم نے کہاصرف ایک شرط باوروہ بیے کرتو بھی عیمانی فدہب قبول کرلے۔اس براہن سقانے اسلام سے مرتد ہوکر عیمانی مذہب قبول کرلیاتو شاہروم نے اپنی بٹی کا تکائ استا ہے کردیا۔ پھرتھوڑے عرصہ کے بعد ا بن سقا بهار بوگیا اور ایما بهار بوا کداے کوئی یو چھٹا نہیں تھا لوکوں نے اے ایک کو چدیں ڈال دیا اورگز راد قات کے لئے در ہر بھیک ماٹکا کرٹا تھااوراس کوکوئی مندندلگا تا این سقا کو

حسبنا الله وتعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم

ال دا تعدے وہ لوگ عبرت حاصل كريں جو اگر عمر كے چكر چلا كر ہے او في كر يہنے بيں ۔ كى اگر نبى كوهم جونا تو يوں كيوں ہونا اگر نبى كو اختيار ہونا تو اپنے نواسوں كو كيوں نہ بچاليد فاعتبروا يا او لمى الابصار

(س) خواد خواد خواد خواد من الله ين تي شكر تدريه و فرايا ايك وايك فوجوان جوان جوان يوكد بردا فائل و فائد تفاطنان مي فوت بوامر في كي بعد كى كوفواب مي ها و يجين واله في الله بي بي الله و في الله بي بي الله و يكن والله في الله بي بي تير من ما تدي كي معامد بوااس في جواب ويا كه جي مير من وب كريم في بيش ويا بي في بي تي الله ول حضرت بي بي بي بي بي معافل كى وجد سن بولى فواس في الله ول حضرت بي الما الله عدد الرحمد كين جواب من في بيا والله ين ذكر يا ما ما في عدد الرحمد كين جواب من في بيا والله ين ذكر يا ما ما في عدد الرحمد كين جواب من في بيا و بي من بي الله عدد يا الله تعدد الله بي الله من الله بي الله من الله بي اله بي الله بي الله

باس واحدوا لاصفات كالفش بجس كاقر آن من اعلان ب:

لا يُسْفَلُ عَمَّا يَقُعَلُ وَ هُمْ يُسْفَلُونَ ولا ١٠٠ ٢٢)

لیتی اللہ تق لی جو پہلے بھی کرے کوئی اس سے پوچھیس سکتا کہ یہ کیوں کیا اور وہ حق تعالی برکسی سے پوچھ سکتا ہے۔

(۵)۔ سیدنا خواجہ جنید خدا دی قد س مرہ کے زہ نہ شما کی۔ شخص تا جے اوگ اس کی غلط روش کی بنا پر شخص اور جنید کی غلط روش کی بنا پر شخص (جر بخت دو زخی) کہا کرتے ہے۔ ایک دن وہ شخص خواجہ جنید بغدا دی عدید الرحمہ کی خد مت شمل عاضر ہوا اور پکھردیر بیٹھنے کے بعدا نکھ کر چلا گیا ۔ راستہ شمل کس نے اس کوشتی کہ کر پکارا تو خیب ہے آواز آئی اب اس کوشتی مت کہو کے ونکہ یہ ہمارے ولی جنید کی خدمت شمل ایک گھڑی بیٹھ جے وہ ولی جنید کی خدمت شمل ایک گھڑی بیٹھ جے وہ و

﴿ ٢﴾ ﷺ مَن حَصَ جَوَكَهُ نِهِا مِن عَلَى مِركَرُ وَا رَفَاسَ وَ فَا تَرْتَعَاا بِكَ وَن وَ وَرَبِا نَے وَجِعَه بِرِ بِاتَحَدَّ مَنْهُ رَقُوعَ فِي اللّهِ قَاءِ بِإِن مِنْ جِي بِهِ وَ كَيْ طُرِفُ ان مِ احْدِ بَن صَبْلَ عليه الرحمد بِينْ فِي وضو

کرر ہے تھے۔ اس کے ول علی خیال آیا کہ کیک القد تق کی کا متجول بند ہاور امام وقت بہنو کررہا ہوا ورمیر ہے جیسا نالہ کی انسان او پر کی طرف بیٹے کر ہاتھ مند دھوئے ہیں ہوئی ہے او بی کی بات ہے بیرخیال آئے تی و داخی اور نیچے کی طرف آ جیٹھا اور ہاتھ یا دُن دھو کر چااگی پھر جب و ہ فضی فوت ہوا تو ایک پر رگ کوخواب علی طل آ ب نے پوچھا بتا تیم ہے ساتھ کی معاملہ بیش ہوا اس نے وجدوالہ واقعہ ساید اور کہ جھے میرے رب کریم نے سیدنا امام احمد ہی خشیل کا اوب کرنے کی وجہ ہے بخش دیا ہے۔ (ند کرہ الاونیاء و ذکر مور)

(٤) ... مول احميد الدين بنكال اسية ملك بنكال سي بابرهم دين عاصل كرف کئے ، عم دین حاصل کرنے کے بعد اپنے وطن کودالیں جارے تھے جب آگر و بہنچ تو مفتی المحرّد کے بات میں میں جسن اتفاق ہے سیرما اوم روائی مجدّد دالف ٹائی سر ہندی قدس سرہ ے ہدا عقاد تھے لبندا حضرت امام رونی قدی مروکی آگر ویس تشریف آوری کی خبر س کر مولانا بطال في اين وطن كوروا على كايروكرام بناير تو مفتى الره في مولانا بطال س دریا فت کی کہ آپ اتی جدی کول تیار ہو گئے؟ مولانا بنگالی نے متایا تھے سر ہندی چونکہ یہ ل قریب ہے کر تقبیرے میں اور میں ان سے متاتبیں جا ہتا ، اس کے جا رہا ہول استحق عد حب نے استفعار کی موارنا ہے کیول متانبیش جو جے و دنوی کم دین بھی ہیں ادر بزرگ مجھی ہیں، بنگائی صاحب نے کہ میرا دل ہی جیس جا ہتا۔ آخر کا رمو لاما بنگالی نے اپنا سامان ا ثن یا اور بنگال کی طرف روا نہ ہو گئے اور نین دن کے بعد بنگالی صاحب پھر ہے ہمنتی عد حب لے کہا مولانا کیا ہوا کہ آپ والی آگئے؟ مولانا بطالی ہوئے میں آپ کے بال ا ایک کتا ب بھول گیا تھا و دینے آیا ہوں مفتی صاحب نے فرمایا تلاش کرلو، بنگائی صاحب ائدر كتاب تلش كرى رب تے كدكى في مقتى صاحب كو بتايا حضرت امام رباتى دروازے برجوه افروزین او را تدرآنا علی ہے ہیں مفتی صاحب نے کہام حیاتشریف لائیں میدن کر مولانا بنگالی تھیرا کئے اور کہ میں کہاں جاؤں مفتی صاحب نے فرورو ای جگہ کو تقری

حیوب کر بیٹے رہو، پھر سیدنا اوم رونی قدس سر واندر تشریف الائے تو مفتی صاحب نے عرض کیا حضور کیے تشریف وانا ہوا وفر مایدا کیک مسئلہ کے متعلق جا ولد خیال کرنا ہے، مفتی نے عرض کیا حضور آپ سے کونسا مسئلہ پوشیدہ ہے تو فر وایا آخر آپ اس علاقہ کے مفتی ہیں اہذا

تادلد خيال كرية ش كون ساحري ي-( نقير كانظريديد بي كديدايك بها ندي حقيقت شيء وتحكم البي مودا ما بنكال كاشكار كرنے آئے تھے) اى ا ثنا يى سيرما اهم رو كى قدى سره كى نظرمولاما بنگالى سے دوجا رہو سن مراقعورى وريك بعدسيدناا، مرونى قدس سره جرهد عديد برفيكا ورمقتى مدحب بى الوداع كرنے كو فكلے تو مفتى صاحب نے ويكھا كهمولانا حميد الدين بنكالى دست بست حضرے اوم رہائی کے بیچیے جارہ ہیں اور زارہ قطار رورے ہیں ہمفتی صاحب نے تیجب کیاورکن کوفر ایا بیچیے جاؤادرد میمو بنگالی صاحب کہاں تک جارے ہیں؟ پھراس نے ہمر يتاو حضرت الهم روني مكان ش جلو وكر جو كئ ين اور بظائي صاحب وروا زير بكر ي رور ہے ہیں، پھر معترت نے شفقت فروائی اور موار ما بنگائی کوائدر بار لیا اور پھرسو کے بجد وی مطے کرانا شروع کردیا اور جب سلوک ہورا ہو گیا اور مواد ما بنگائی کوجانے کی اجازت ال کئی تو حضرت ایشاں قدس سرہ نے فرمایا دستار لاؤ تا کہمولا ما کی دستار بندی کی ج نے ، بیس کر مول ما بنگالی نے عرض کیا حضور اگر تیم ک عطا کرنا ہے تو ہم پایٹا استعمالی جوتا مبر رک عطا کر وی، آپ نے سمجھیں کدکوئی اور چیز لے لوظرہ دیا رہار ہی عرض کرتے رہے کہ جوڑا مہارک عطا ہو جائے اور جوڑام رک عطابوا اور مولا ما يتكالى روا شہوے تو اس جوتا مر رك كواسية وانتل شروب نے تین کوس پھلے یا وک جیتے مکئے ، ازال بعد اس جوتا مبرک کوسر رہ با غرصا اور بنگال بینی کے اورائے تھرش ایک چبوتر ابنایا اس پروہ جوڑا مبرک بڑے اوب سے ر كدويا اور جوكونى ياريا وع كاخوا عدمار آناموالانافر مات بيالي شي يانى وا واوراباس جونا مبارک کی نوک اس بیالہ میں بھیرد ہے تو و دمریض الندت کی کے فضل ہے تندرست ہو جاتا او را گركسي كي تسمت شي شفاته بوتي تو و ه بيالد توث جاتا او روزه كي مجريد سسله جاري رما

ادر پیمر جب مولدنا برگالی کاد صال بواتو دد پاپوش مبارک ان کی قبرش مرک طرف ایک خاص چگدر که دی گئی ساز ملفوظات حواجه حواجه گان خلام مین للّهی رحمه الله علیه حر ۲۶)

قا کر 3: ایک ولی کے جوتے مبارک کا اوب کرنے سے مولانا جمید الدین بٹگالی رحمۃ اللہ عدید کا تھریا ڈن اللہ وارالشف بن کی اور جن کے وسیلہ سے ولی ء ولی بنتے جیں ان کا اوب کرتے ہے کیا کچوعط ہوگا، انشا عاللہ جنت ملے گی۔

اللهم ارزقنا هذا بجاه حبيبك الكريم صلى الله تعالى عديه و على اله و اصحابه اجمعين

 (٨) سيدنا موي كليم القد عديه الصلو ة و السلام كا زمانه تفاان كي قوم في اسرائيل میں ایک تحص نہا بیت ہی گنہگا را در کروار کا گندہ تھ ،اس نے سوسال اورایک تو ل کے مطابق دوسوسال ما فرمانیوں میں گزار دیئے اور جب و ہمر گیا تو بی اسرائنل نے اس کاعسل و کفن ا ہے ہارے کلیم موی علیدالسلام کی طرف وحی کی کدہ ارا یک ووست فوت ہو گیا ہے اور ا ہے لوگوں نے گندگی پر ٹھینک دیا ہے ،آ ہا بن قوم کوظم دیں کداس کواٹھ کمیں اور عزت و احرّ ام کے ساتھاں کی جمیز و تھفین کریں اور پھر ہیں اس کا جناز ویڑھا کیں بیرین کرسیدیا مویٰ عیدالسلام قوم کو لے کروہ ہاں پہنچے اسے ویکھا تو بیجان سا کہ بیتو وہی یا لی ہے کیکن ہ مور تھے اے اعزاز کے ساتھ اٹھا کر تجھیز و تھین کر کے جنازہ پڑتھا یا ور دفن کر دیا ۔ بعد جس موی عبیه السوم نے در یا را کہی جس عرض کیا یا القد الیشخص اثنا بڑا مجرم و گنهگا را بسے اعز از کا حقدار کیے ہو گیا۔رتِ ذوالجوال نے فر دایا ہے میرے ٹی تھا تو یہ بروا گنبگارا وریخت سزا کا حقدا رگر ہوا ہوں کدایک دن اس نے تو رات کھولی اور اس بٹی میرے حبیب کریم کے ما م مبرک محمد براس کی نظر بڑ گیا و راس کے دل میں میر ہے حبیب کی محبت نے جوش ما را ، اس نے نام محر کو بوسد دیا ، ایکھول پر رکھ کراس نے درو دیا ک پر معاتو میں نے اس کے اس تعظیم دا دب کرنے کی وجہ سے اس کے گنا و معاف کرویئے او راس کوائے بندوں علی شامل

إِنَّ اللَّهُ عُظَّمُكَ وَ أَعُطَاكَ وَ ذُرِّيَّتُكَ السَّلَطَنَةَ بِسَيِّ

تَعَظِيْمِكَ لِكَلامِهِ (روح البان، سوره البياء، ياره ١٧)

الحاصل اسے سلطنت عطا ہوگئی قر آن یا ک کی تعظیم سے سب ۔

(۱۱) ---- ملکہ زبیر ہ خاتون زوجہ ہارون رشید سہیلیوں میں بیٹی تھی کہا ذان شروع ہو گئی ان خوا تین میں ہے کی عورت نے ا ذان کے دوران کوئی ہات کرنا چا بی تو ملکہ زبیر ہ نے اشارے ہے منع کر دیا ، پھر جب ملکہ زبیر ہ کاوصال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھااور یو چھا کیا حال ہے، ملکہ نے بتایا :اللہ تعالیٰ نے جھے بخش دیا ہے، یو چھا کس سب ہے ، تو بتایا کہا ذان کا دب کرنے کی وجہ ہے بخشش ہوگئی ۔ (تعطیر الانام)

## باو في كاوبال

(۱) ۔۔۔ شیطان (ابلیس) نے لاکھوں سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ،ایک تول کے مطابق شیطان فی سے چھولا کے مطابق شیطان نے چھولا کھ سال عبادت کی اور وہ صرف ایک ہے اوئی کی وجہ سے چھولا کھ سالہ عبادت ضائع کر بیشااور وہ ہے اوئی خلیفۃ اللہ بیتی صفر ت آدم علیہ السلام کی تعظیم نہ کرنا۔ فاعضو و ایا اولی الائیضار

ای لئے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں عبید ک ب

وَلَا تَحْهَرُوا لَهُ بِالْقُولِ كَجَهُرِ بَعَضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطُ أَعْمَالُكُمْ وَ آنْتُمُ لَا تَشْغُرُونَ (الحدرات: ٢)

خبروار! کہیں میرے حبیب (ﷺ) کی شان میں آوازاو فجی کرکے (بے اولی) ندکر بیٹھتا ورند تمہاری سادی نیکیاں ملیا میٹ کر دی جائیں گی۔

حسبنا الله و نعم الوكيل و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم (٢).....دشش ش ايك عالم فاضل محدث جوكرهد بث بإك يراحا إكرتا تفااس كى كرايا ٢ - (مقاصد السالكين القول البنيع حلية الاولياء ميرت حليه)

(۹) ۔۔۔۔سیدہا بشر حانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نشہ نیں وہت کہیں جا رہے تھے کہ راستہ میں ایک کاغذ کے گئڑ سے پرنظر پڑئی، اس کوا ٹھایا و یکھاتو اس پرلکھا تھا:

"بسم الله الرحمان الرحيم"

خواجد بشرف اس كاغذ كوصاف كياء عطراكاما اوراو في جكدر كدوما كيونكداس مرالله ذوالجلال كانام بإك لكهابوا تقاءاى رات كسى الله والي كوظم بواكبشر كوخوش خبرى سناؤكرتو نے ہارسام کومعطر کر کے بلند مقام پر رکھا ہے لبذا ہم بھی بشر کو بلند مقام عطا کریں گے۔ اس اللدوالے نے میرسوی کر کہ بشرتو شرابی کیا بی ہے کہیں میراالہام غلط نہ ہو، پھر دوسری بار تحكم البي ملا كچرتيسرى باريجي فرمان ملاده بشركے گھر كتے تود ہاں پينة چلا كه بشرشراب خانے گيا ہوا ہے اور جب وہ اللہ والا شراب خاند کے تو وہاں پید چلا کہ بشرتو شراب کے نقے میں بدمت لیا ہوا ہے، اس اللہ والے نے فرمایا بشركو بیغام دو كه من تيرے لئے ایك فاص يغام المامون، جب بشرنے پيام ساتو ورتے ہوئے نظے ياون دوڑ ساور يغام الهيان كر بميشد كے لئے تا تب ہو كئے ۔اس كے بعد خواجہ بشر حافی نے بھى جوتانيس بہنااى لئے آب كالنب عافى بوااورهافى كامعنى بي إير منه " يجرالله تعالى في اس يشركو جوشرايون كا سروار تحاللت تقالى كانام ياك كااوب كرفي كاجبد وليول كاسروار بناويا - وتذكرة الاوليان (١٠) ....تقيررد ح البيان عن ب كرسلطنت عثا شيكامورث اعلى عثان عازى ايك ون كين جاريا تقاء رات ايك جكدتيام كياتو ديكها كرقر آن مجيد مطلق ب يو جهايد كياب؟ لوكول في متاياب معتف (قرآن مجيد) إس في كماقرآن مجيد كما من بيصنا إدني ب، وست بستة كمر ابوكيا وررات كمر عكر عرار دى مع بونى تو وبال سروانهوا، راستے میں ایک مخص طااس نے کہا میں آپ کی خلاش میں ہوں، ہو چھا کیوں ، تو اس آنے والے نے کہا چونکہ آپ نے قر آن مجید کا وب وتعظیم کی بائذ الله تعالی نے سخے اور تیری اولا و کے لئے سلطنت عطا کردی ہے: كان ينفخ على ابراهيم (بحارى و مسلم مشكوة شريف) عن ام شريك رضى الله تعالى

جب نمرود یوں نے حضرت ایرائیم علیدالسلام کوآگ میں ڈالنے کے لئے آگ جلائی تو بیگر گٹ آگ مجڑ کانے کے لئے بیونکیس مارتا تھا۔اس وجہ سے اس کو بیرسزا ملی کہ جو اے ایک چوٹ میں مارے سوئیکی حاصل کرے۔(درس جرت)

قاتل غور ہات ہے کہا یک غیر مکلف کواتن کی ہےا د بی پر بیسزا ملی کہاس کی ساری نسل ہی اس دیال کی ژومیں آگئی تو جومکلف (جن وانسان) ہےا د بی کرےاس کی کیاسزا ہوگی۔

لاحول و لا قوة الا بالله العلى العظيم

اور پھرائی کے ساتھ ملنا جانا مند رجہ ذیل واقعہ پر جیس اور جرت حاصل کریں۔
(۳) ۔۔۔۔ خواجہ خواجگان سید نا خواجہ پایزید قدس سرہ لیٹے ہوئے تھے کہ ایک پچلہ آبال نے حضرت خواجہ خواجہ پاؤں مہارک پر پاؤں رکھا اور آ گے گذر گیا کی خادم آبال نے حضرت خواجہ خواجہ خواجہ اوا کیا ہوا خادم نے فر مایا یہ حضرت خواجہ پایزید بسطامی ہیں نے کہا ارب یہ تو نے کیا کیا و و ہو لا کیا ہوا خادم نے فر مایا یہ حضرت خواجہ پایزید بسطامی ہیں اس نے کہا خواجہ بسطامی ہیں اور نے کیا ہوا ۔ از اس بعد جب اس بے او بی کر نیوا لے کا آخری و فت آبان کیا ہوا کہ مرکبیا اور پھر اس پر بس نہیں بلکہ اس کی اولا و میں سے جس کسی کا آخری دفت آبال کا پاؤں سیا دیوجا تا۔ (رو نق المسحالیہ)

حسبنا الله ونعم الو گهل ولا حول ولا فوة الا بالله العلى العظيم
(۵) ..... مولانا ابو بكر لكفتے بيں مير \_واوا جان مولانا عبد الجبارغز نوى في امرتسر يلى ايك و بني مدرسة قائم كيا تعااس ش ايك طالب علم الجنديث جوكداس مدرسه ش پڑھتا بحى تحااورام تسركى ايك مجد تبليا نوالى شى خطيب بحى تعااورام تسركى ايك موران تعليم بيه كهدويا كه اما م ابوضيفه سے توشي بہتر بول كونكدا بوضيفه كوصرف ستر ه حديثيں يا وتعين اور جھاس سے زيا دويا و بين اور باتر جب مولانا عبد الجباركوية فريجي تو آپ نے فر مايا اس عبد

خدمت بین ایک طالب علم حدیث پاک پڑھنے کے لئے حاضر ہوا تو ویکھا کہ وہ استاو ہر وقت چیرہ کے سامنے پر وہ رکھتا ہے بھی اپناچیرہ نہ دکھا تا ۔جب پھی عرصہ گذرا تو اس طالب علم کوتجب ہوا کہ بیاستا د(محدث) ہروقت چیرہ پر نقاب کیوں رکھتا ہے۔ زیارت کے لئے اصرار کیا تو محدث نے نقاب الث ویا۔ طالب علم نے ویکھا:

فراى وَجُهَةً وَجُهَ حِمَارٍ

اس استاد کا چیرہ گلاھے جیسا ہے۔ سب پوچھنے پر استاد نے بتایا کہ جب شل نے میں حدیث پریشی:

> اها پنخشني المشي يوقع راصه قبلَ الاهام ان يحول الله راسه راس حمار

لینی ، و وقص جوامام سے پہلے (رکوع سے) سر اٹھا لے و وال یا ت سے بیس ڈرنا کہ اللہ تعالی اس کاچیر وگدھے جیسا کردے۔

یں نے بیرحدیث پاک پڑھ کرکہا کب ایسا ہوتا ہے بی کر کے دیکھتا ہوں اور جب میں نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو قصد آرکوع سے امام سے پہلے سرا شالیا اس دن سے میرا چیرہ گدھے کا ساہوگیا ہے (اس لئے چھیائے رکھتا ہوں) ۔ (حواشی مشکوہ)

"تغییہ: سید دوعالم حبیب کرم ﷺ کی عظمت کے سامتے کسی امام کسی و کی توث کسی استاد کسی محدث کی وقت کسی استاد کسی محدث کی وقعت تکی کیا جیسے کہ فد کورہ بالا محدث کا چیرہ گلاھے کا سابوگیا ۔ا ب میر سے بھائی بے اولی سے نے اور جمیشہ بااوب رہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بے اولی سے بچائے ۔وهو علی ما بیشاء قلیر "

(٣) .....سيدنا ابو بريره هذه رادى بين كدرسول اكرم الله في فر مايا جو فض وزند (گر كث) كوايك چوت سے مارے اس كيكے سونيكى تكھى جاتى ہے اور دوسرى چوت ميں مارنے والے كواس سے كم اور تيسرى چوت ميں مارنے والے كواس سے كم \_ (مسلم شريف) اور جب بوچھا گيا كہ يارسول اللہ الله الله كار كث كوية مزاكس وجہ سے لحى قو قرما يا: لوگ ہرمئلہ میں منفی پہلوا عتبار کرتے ہیں ان کا کیسے ایمان پر خاتمہ ہوگا۔

ا مے میر مے مسلمان بھائی جس ول بھی محبت ہود وہ و ہے چون و چرا مان لیتا ہے لیکن جو تھیں سینکڑوں اعادیث مبارکہ کی موجودگی کا اٹکار کرتا جائے اس کے دل بھی یقیناً بغض ہے پڑھ کر و کی جس کتاب خلیفتہ اللہ ۔ اللہ تعالی ہمیں عشق و محبت ہے وافر حصہ عطا کرے۔ آبین

(٤) .... سنجار من ايك مخض جو كداللد تعالى كروليون يرضعن وتشنيع كياكرتا تعا-جب وه بهار بوكر قريب المرك بواتو وه برقهم كى باتيس كرنا مركلمه شهادت نيس يره وسكما تفایا رہا لوگوں نے اسے کلم شہاوت سنایا مگروہ کسی طرح کلمہ طبیبہ نیس برا ھ سکتا تھا۔ لوگ يريثان مو كية اور يحرصرت خواجه سويد سنجاري عليدا لرحمد كوبلا لائ - آب تشريف لاكراس م نے والے کے باس بیٹے اور مراقبہ کیا اور جب آپ نے مراقبہ سے سرا الله اتواس مرنے والے نے کلمہ شہاوت پڑ صااور کی بار پڑ صاحصرت خواجہ سوید سنجاری علیہ الرحمہ نے فرمایا چونکہ میض اولیا ء کرام کی شان میں ہے اولی کیا کرتا تھا اس کے اس کی زبان کو کلمہ شریف یڑھنے سے روک دیا گیا تھا اور جب میں نے مراقبہ کیا اور جھے میہ یات معلوم ہوئی تو میں نے دریا را الی میں اس کی طرف سے سفارش کی اور جھے قرمایا گیا اے بیارے ہم نے تیری سفارش قبول کی لیکن شرط یہ ہے کہ جن میر ےولیوں کی شان میں سے ہے او فی کیا کرتا تھاوہ بھی راضی ہوجا کیں میارشا وین کر میں حضر 5 اکشر یفد میں داخل ہوا اور جن اولیا ء کرام کی شان يل به تكته چيني كياكرنا تها مثلا خواجه معروف كرخي ،خواجه سرى تقطى ،خواجه جنيد بغدا دى ، خواجہ با برتیر بسطامی رحمة الله علیم ان حضرات سے من فے اس محض کی طرف سے معافی جابى توان صرات في ميرى مقارش كى وجد اسے معاف كرديا اوراس في كلمد برا هما شروع کردیا۔ پھراس تخص نے بتایا کہ جب میں کلمہ شریف پڑھنا جا بتا تھا ایک سیاد چیز میری زبان کو پکڑ لیتی تھی اور کہتی تھی میں تیری بر زبانی ہوں ۔ میں مجھے کلم ٹیس پڑھنے وو ں گی ازاں بعد ایک چکٹا ہوا نور آیا اس نے آتے بی بلا کو وقع کر دیا اور کہا ہیں اللہ تعالیٰ کے

العلى كوير مدرسه عنكال وبإجائة والمنقر بيمرة بوجائ كا-

اس کو مدرسے فرنو میہ سے خارج کر دیا گیا اور پھر ایک ہفتہ بھی نہ گزراتھا کہ وہ قادیا نی یو گیا پھر اس کوم چدوالوں نے بھی ذکیل کر کے نکال دیا پھر کسی نے مولانا عبد البجار سے یو چھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلاتھا کہ بیر کافر ہوجائے گا۔ بیس نے قرمایا جب میں نے اس عبد العلی کی بیہ ہے اوبی والی بات کی تو میر سے سامنے بخاری شریف کی حدیث پاک آگئی:

من عادای لی ولیاً فقد آذنته بالحوب (او کما قال)
ین ، جس کس نے میر ے ولی کے ساتھ وشنی کی میری طرف سے اس
کے لئے اعلان جگ ہے۔

اور ميرى نظر شي امام ابو حقيقه عليه الرحمة الله تعالى كوولى بين اس لئم ان شي شان شي او في كرنے والے كا ايمان كيسے دوسكم إلى كان سيدي و ابى مصنفه ليو يكر غزنوى)

(٢) -- سلطان الهند خواجه خواج كان سيدغر بيب نواز سيد معين الدين چشى قدس سره في ما بايك مروقها جس كول بين الله تعالى كوليوں كم متعلق يغض تعاجب بمي كوئى الله كا ينده كا ينده سامن تا تا تو وه منه چيم كركز رجاتا جب وه مركيا تو لوكوں نے اسے تير ميں اتا وا اوراس كا منه تبله كي طرف كيا تو وو منه كيا تو ووال كامنة تبله سے پيمركيا اوربا رہا ايما بي بوا لوگ يون سے جيران بو پيمراج الله سے بيران بو پيمراج كيا تو اسے بيوں بي منه يوال سے منه وي مراجي كيا تھا در بوشن من منه يوال كرتا تھا اور بوشن وركوں كه بيده وينده ہے جو دنيا بين مير كر حمل بي منه پيمركي كرتا تھا اور بوشن وركا وہ جواب سے منه يوسل كي منه پيمركي كرتا تھا اور بوشن وركا وہ جواب سے منه يوسل كيا سے مير كي وحمل بي منه پيمركي و دا ايما تحف والى العارفين وركا وہ جوابا تا ہے - دوليل العارفين)

منتبیہ: ای لئے حضرت خواجہ شاہ خجاع کرمائی علیدالرحمہ نے فرمایا چوفض و لیوں کی شان میں ہے اولی کرلے: "یعنشری علیمہ صوء المنحاتیم" ڈرہے کداس کا انجام بُرا ہو۔ جوفض اپنے دل میں ولی مے متعلق بغض رکھے وہ ہے ایمان مرتا ہے تو جونبیوں کے نبی رسولوں کے امام اللہ تعالی کے حبیب ﷺ کے متعلق دل میں بضض رکھے جیسے کہ بعض قرآن بی پڑھتے ہیں سوال ہے ہے کہ جس کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع فر مایا گیا تھا کیاوہ قرآن نیس پڑھتا تھا۔اللہ تعالی ہدایت دے۔آ مین

> فقیرا بوسعید غفرله ۱۳۱۸ مفیان المیارک ۱۳۱۸ ه

ولیوں کی رضا ہوں پھر اس مجھ نے بتایا کہا ب میں زمین و آسان کے ورمیان ٹورائی کھوڑے و کھے رہایوں جن کے سوار بھی ٹورائی ہیں اور سب پڑھ رہے ہیں:

سُنُوعٌ فَلُوسٌ وَبَنَا وَ رَبُّ الْمَلا لِكَةِ وَالرُّوعِ (دلالدالحوام) اور يُحروه فض كلد شيادت براحة براحة ونياست رفست جوكيا ...

درس عبرت: اے میرے مسلمان بھائیو! بادنی سے بچو بچو درند پچھتانے سے
پچھیا تھے ہیں آئے گا۔ نیزغور کریں کہ اس مرنے والے کی قسمت اچھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے
ولی خواجہ سوید سنجاری علید الرحمہ بھی گئے اوراس کی قسمت اچھی ہوگئ ورند ہر ہے اوب گستا خ

فاعتبروايا اولى الابصار ولاتكونوا من الغافلين

(۱) ---- دیا حالانگدرسول اکرم الله و کیرے بھی ہے ایک شخص نے نمازیز حائی اوراس نے تبلہ روتھوک
دیا حالانگدرسول اکرم الله و کیرے تھے اور جب نمازشتم ہوئی تو والی دو جہاں الله نمازیوں کو بلایا اور فرمایا آئند داس امام کے پیچے نماز ندیز میس پھر جب وہ دورسری نماز کے لئے آگے بڑھا تو نمازیوں نے اس کے پیچے نمازیز مینے ہے الگار کر دیا اوراس کے استفہار پر نمازیوں نے بتایا کہ میں رسول اللہ الله فیلے نمنع فرمایا ہے ۔ وہ دربا ررسالت میں حاضر ہوکر عرض گذار ہوا کہ یا رسول اللہ فیلے آپ نے منع فرمایا ہے تو شاہ کو نمین ولیا ۔ نے فرمایا ہے تو شاہ کو نمین ولیا ۔ نے فرمایا ہے تو شاہ کو نمین ولیا۔

قد آذیت الله و رَسُوله (رواد او داود استکوان) لین اوراس کے رسول کو تکلیف

-- 6

ورس عبر ت: جوش جہت قبلہ كا دب نہ كرے اس كے يجھے تو نمازے منع كيا جائے اور جوشن كعبہ كے كعبہ حبيب خدا ﷺ كا دب نہ كرے اس كے يجھے نماز كا كيا تھم بوما جائے۔ آئ كل كاہر زبان دارز كہ ديتا ہے كہ ہرا يك كے يجھے نماز ہوجاتی ہے۔ سب